

مِهْ مُنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعِلَي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُع

# جمله حقوق طباعت بحق ويختب من المنافق المالية المنافق المعادية

بالهمام : خِسَراشَفَاق قَاسِمِينَ

طبع جديد : محر الحرام سسم إمطابق وتمبر الناء

مطبع : احمد برادرز برنظرز، كراجي -

اخ المالية

(QuranicStudies Publishers)

ون 92-21-35031565, 35123130 : ن

info@quranicpublishers.com: اى يى mm.q@live.com

> نان: OHLINE www.SHARIAH.com آن لائن فريدادي كے لئے تو بيد لائمي

بيت العلوم ، لا مور

کتبدرجمانیه، لا مور

۵ مکتبه سیداحمشهید، لا بور

م كتبدرشيديه، كوئد

تب فاندرشدىية، راولپنڈى

كتبداصلاح وتبلغ ،حيدرآ باد

اداره تاليفات اشرفيه، ملتان

مكتبددارالعلوم ،كراجي

ادارة المعارف، كراجي

دارالاشاعت، کراچی

بيت القرآن ، كراجي

بيت الكتب، كراجي

ت مكتبهالقرآن، كراجي

اداره اسلامیات، کراچ/لا بور

### الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

لیل و نہار کا انقلاب دنیا کا عروج و نزول قوموں کی ترقی و تنزل سلف و خلف کے واقعات ایک چٹم بصیرت کے لیے ہزاروں عبرتیں اپنے وامن ہیں رکھتے ہیں اور ہا واز بلند کہدرہے ہیں۔

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جاہے تماثا نہیں ہے الغرض تمام تاریخ عالم انہیں عبر تول کا آئینہ ہے جس کا ایک ورق ناظرین کرام کے سامنے کھولاجاتا ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے میرے آ قا حضرت شخ الہند نے۔

ا نقلابات جہال داعظ رب ہیں دیکھو ہر تغیرے صدا آتی ہے فاقعم فاقعم ذیل کاعبرت آموز داقعہ علامہ دمیری کی "حیوۃ الحیوان" مطبوعہ مصر سے نقل کیا جاتا ہے۔

نافل مروکه مرکب مردان مردرا درستگان بادیه بیب بریده اند نومید جم مباش که رندان باده نوش ناکه بیک خروش بمنزل رسیده اند سن جحری کی دوسری صدی ختم پر ہے۔ آفاب نبوت غروب ہوئے انجی بہت زیاده مقت نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت 'دیانت اور تدین و تقویٰ

كاعضر غالب ب اسلام كے مونهار فرزند جن كے ہاتھ يراس كو فروغ مونے والا بے ۔ پچھ برسر کار ہیں اور پچھ تربیت یار ہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے۔ ہر ا یک شہر علاء دین وصلحاء متقین سے آباد نظر آتا ہے۔ خصوصاً مدینة الاسلام (بغداد) جو اس وقت مسلمانول كا دارالسلطنت ب اين ظاهري اور باطني آرائثوں سے آراستہ ہو کر گلزار بناہواہے۔ایک طرف اگراس کی دلفریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل کھانے والی ہیں تو دوسری طرف علاء وصلحاء کی مجلسیں ورس ویدریس کے صلتے وکرو تلاوت کی دلکش آوازیں خداتعالی کے نیک بندول کی دلجمعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محد ثین اور عبادوزباد کاایک عجب وغریب مجمع ہے۔اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابوعبدالله اندلی کے نام ہے مشہور ہیں 'جواکٹر اہل عراق کے پیرومرشد اور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک بہنچ چکی ہے جن کا ایک عبرت ناک واقعہ ہمیں اس وقت ہدیے ناظرین کرناہے۔

یہ بزرگ علاوہ زاہروعا بداور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفییر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تمیں ہزار حدیثیں حفظ تھیں۔اور قرآن شریف کوتمام روایات قراُت کے ساتھ پڑھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے سفر کاارادہ کیا۔ تلاندہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت ہے آد کی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمهم اللہ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدس اللہ سر ہ کابیان ہے کہ ہمارا قالمہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن وامان اور آرام واطمینان کے ساتھ منزل بہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بہتی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک

ادانہ کر سکتے تھے۔ بستی میں بینے کریانی کی علاق ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگايا۔اس دوران ميں ہم چند مندرول اور گر جا گھروں پر پہنچے جن ميں آ فآب پرستول ' یہودیوں اور صلیب پرست نفرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھاجن میں ہے ہر خض۔

## بر كس بخيالِ خويش خطي دارد

كانمونه بنابوا تھا۔ كوئى آ فآب كو پوجنااور كوئى آگ كوڈنڈوت كر تا تھا'اور کوئی صلیب کواپنا قبله کاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اوران لوگول کی کم عقلی اور گراہی پر جرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔

آخر گومے گومے بتی کے کنارے پر ہم ایک کویں پر پہنچ۔جس یر چند نوجوان لؤ کیال پانی پلار ہی تھیں۔اتفاق سے شخ مر شدا بوعبداللہ اندلسی کی نظران میں ہے ایک لڑ کی پر پڑی۔ جوایئے خداداد محسن وجمال میں سب مجولیوں سے متاز ہونے کے ساتھ زیوراورلباس سے آراستہ تھی۔ شخ کیاس ے آ تکھیں چار ہوتے ہی حالت وگر گول ہونے لگی۔ چبرہ بدلنے لگا۔ ای انتثار طبع کی حالت میں شخاس کی ہجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے گئے یہ کس ک لڑی ہے؟

لڑ کیال: اس بستی کے سر دار کی لڑ کی ہے۔

شیخ: پھراس کے باپ نے اس کوا تناذلیل کیوں بنار کھاہے کہ کنویں ے خود بی پانی بھرتی ہے کیاوداس کے لیے کوئی مامانو کر نہیں رکھ

سکتا۔ جواس کی خدمت کرے۔

لر کیال: کول نہیں۔ گراس کا باپ ایک نبایت عقیل اور فہیم آدمی ہے۔

اس کا مقصود سے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال د متاع حثم و خدم پر عُرَّہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے۔اور ثکاح کے بعد شوہر کے یہاں جاکر اس کی خدمت میں کوئی تصور نہ کر ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔اور تین دن کا مل اس طرح گزرگئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کی سے کلام کرتے ہیں۔البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اوا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلافدہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے۔ لیکن سخت ضیق میں ہیں کوئی تدہیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شبل فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت و کھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شخ ! آپ کے مریدین آپ کے اس متمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں کچھ تو فرمایئے کیا حال ہے۔

یشخ: (قوم کی طرف متوجہ ہوکر) میرے عزیز دامیں اپنی حالت تم ے کب تک چھپاؤں۔ پر سول میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے' اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آپکی ہے کہ میرے تمام اعضاء وجوارح پر ابی کا تبلط ہے' اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سر زمین کومیں چھوڑ دوں ا

ل مردار کالؤی کو باہر نکالنااور کویں پر بھیجنااگر چہ بے شبہ ند موم دنار واتھا۔ گر ساتھ ہی اس کالؤی کے اخلاق اور خاوندگی اطاعت کا خیال ضرور قابل داد ہے۔ ہمیں چا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور میکہ کی بود و باش میں لڑکیوں کے اخلاق خراب نہ ہونے یں دران کوست مرال کے آداب اور خاوندگی اطاعت کا سبق دیں۔ ۱۲۔

بر نخیزم زمر کوئے تو تاجال دارم دررسد کاربجال ازسر جال برخیزم

حضرت شبلی: اے ہمارے سردار۔ آپ اہل عراق کے پیر وسرشد، علم و فضل اور زہد وعبادت میں شہر او آفاق ہیں آپ کے مریدین کی تعدادبارہ ہزارے متجاوز ہو چکی ہے بطفیل قرآن عرید ہمیں اور ان سب کو رُسوانہ کیجے۔

شخ: میرے عزیز دامیر ااور تہارانھیب 'تقذیر خداوندی ہو چکی ہے مجھ سے ولایت کالباس سلب کرلیا گیااور ہدایت کی علامات اٹھالی گئیں۔ بیر کہہ کرروٹا شروع کیااور کہا''اے میری قوم! قضاو قدر نافذ ہو چکی ہے اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔"

حضرت شبلی: فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجب واقعہ پر سخت تعبب ہوااور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شخ بھی ہمارے ساتھ رور بسخے۔ یہاں تک کہ زمین آنووں کے اُمنڈ آنے والے سلاب سے تر ہوگئی۔اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداو کی طرف لوٹے 'لوگ ہمارے آنے کی خبر سُن کر شخ کی فیداو کی طرف لوٹے 'لوگ ہمارے آنے کی خبر سُن کر شخ کی فیدات کے لئے شہر سے باہر آئے اور شخ کو ہمارے ساتھ نہ و کیھ کر سب دریافت کیا'ہم نے ساراواقعہ بیان کیا۔واقعہ سُن کر لوگوں میں کہرام مج گیا۔ شخ کے مریدوں میں سے کشر التعداد جماعت توای غم وحسرت میں اُسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی۔اور باتی لوگ گڑ گڑ اکر خدائے بے نیاز کی باد گاہ

یں دُعائیں کررہے ہیں کہ مقلب القلوب! شخ کو ہدایت کراور پھراپ مرتبہ پر لوٹادے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں۔ اور ہم ایک سال تک ای حسرت وافسوس میں شخ کے فراق میں لوٹے رہے۔ ایک سال کے بعد جب ہم مریدول نے ارادہ کیا کہ چل کرشخ کی خبرلیں۔ کہاں ہیں 'اور کس حال میں ہیں۔ تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔ اور اس گاؤل میں پہنچ کر وہال کے لوگول سے شخ کا حال دریا فت کیا۔

گاؤل والے: وہ جگل میں خزیر (سور)چرارہاہے۔

خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ -

گاؤل والے: اُس نے سر دار کی لڑکی ہے متلیٰ کی تھی۔اس کے باپ نے اس کے باپ نے اس کے باپ نے اس کے باپ نے کی اس شور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔

ہم: یہ سن کر مششدرہ گئے اور غم ہے ہمارے کلیج پھٹنے لگے۔ آنکھوں

ہم: بیساختہ آنسوؤل کا طوفان اُمنڈنے لگا بشکل دل تھام کر اُس
جنگل ہیں پہنچ جہال وہ سُورَ چرارہے تھے۔ دیکھا تو شُخ کے سر پر نصار کل
کی ٹوپی ہے اور گلے میں زنار باند ھی ہوئی ہے اور اس اعصا پر فیک
لگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطب
لگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطب
کے وقت سہارالیا کرتے تھے جس نے ہمارے زخموں پر نمک یا شی کا
کام کیا۔ شخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دکھ کر سر جھکالیا۔ ہم نے
قریب پہنچ کر "الملام علیم "کہا۔
قریب پہنچ کر "الملام علیم "کہا۔

شبلی: اے شخ اس علم و فضل اور حدیث و تغیر کے ہوتے ہوئے آج تہار ا کیاحال ہے؟

شخ : میرے بھائیو! بی اپنافتیار بی نہیں۔ میرے مولانے جس طرح چاہجہ بیں تقرف کیا۔ اور اس قدر تقرب کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازہ سے دور بھیئک دے تو پھراس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا۔

اب وروازہ نے دور بھیئک دے تو پھراس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا۔

اب عزیز واخدائے بے نیاز کے قہر سے ڈرو۔ اپ علم وفضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اُٹھا کر کہا: اے میرے مولا! میرا گمان تیرے بارے میں ایسانہ تھا کہ تو مجھ کو ذکیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہ کر خداتعالی سے استغاثہ کر کا اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خداتعالی سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ اور آواز دی کہ اے شبی !اپنے غیر کو دیکھ کر عبر سے حاصل کر (حدیث میں ہے) ''اکشیونیڈ مَنْ وَعَظَ بِغَیْزِ ہ'' یعنی غیر کو دیکھ کر نسیحت حاصل کر۔۔۔

شیلی: (رونے کی وجہ سے کنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک ابجہ میں)

اے ہمارے پروردگار ہم تھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور تھے ہی
سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہرکام میں ہم کو تیرائی بحروسہ ہے۔ ہم سے یہ
مصبت دفع کردے کہ تیرے سواکوئی دفع کرنے والا نہیں۔

خزیر اُن کارونااوران کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہوگئے اور زمین پر مرغ لبل کی طرح لو ٹناور چلانا شروع کیااور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور بہاڑ گونخ اُٹھے۔ یہ میدان میدان حشر کا نمونہ

' بن گیا۔ ادھر شخ حسرت کے عالم میں زار زار رور ہے تھے۔ شاہ

شبلی: شیرا آپ حافظ قرآن تھے۔ اور قرآن کو ساتوں قرأت سے پڑھا

كرتے تھے۔اب بھىاس كى كوئى آيت يادے؟

ایشنے: اے عزیز! مجھے تمام قر آن میں دو آیوں کے سوا کھیاد نہیں رہا۔ شاہ سے میت سے نہ

شبل: وودوآيتن كونى بين؟ شن

سيخ: ايك توبيب:

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ تُمكُرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَايَشَآءُ

(IA:KI)

(جس کواللہ ڈکیل کرتاہے'اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں' بیٹک اللہ تعالی جو چاہتاہے کرتاہے)

اوردوسرىيے:

وَمَنْ يَتَبَدُّلُ ٱلكُفُورَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

(جس نے ایمان کے بدلے میں کفراختیار کیا محقیق وہ سیدھے

راستے گراہ ہوگیا)

شار اسے شخ آپ کو تمیں ہزار حدیثیں مع اساد کے برزبان یاد تھیں اب

ان میں سے بھی کوئی یادہ؟

ييخ: صرف ايك مديث يادم يعنى:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

(جو شخص اپنادین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو)

شبان ہم یہ حال دکھے کر بھد حسرت دیاں شخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے۔اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اجابک شخ کواپنے آگے دیکھاکہ نہرے فسل کر کے نگل رہے ہیں اور بآواز بلند شہاد تین اَشْهَدُانُ لَا اِللهُ اِللَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ الللهُ اللهُ الللّٰ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّٰ الللهُ الللللهُ الللّٰ الللهُ اللهُ الللهُ الللّٰ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ اللهُ الللللهُ الللّٰ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّٰ اللل

مصیبت اور حسرت دیاس کااندازه ہو۔

ی ( قریب بینی کر)" مجھے ایک پاک کیڑادو۔" اور کیڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باند ھی۔ہم منتظر ہیں کہ شیخ

نمازے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی در کے بعد شخ نمازے

فارغ ہوئے اور ہاری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔

ہم: اس خدائے قدیر وعلیم کا ہزار ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا۔ اور ہماری جماعت کا شیر ازہ بھر جانے کے بعد پھر درست فرمادیا۔ گر

فرابیان تو فرمائے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آناکیے ہوا؟

شیخ: میرے دوستو!جب تم مجھے چھوڑ کرواپس ہوئے۔ میں نے گڑ گڑا کر اللہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ "خداوندا مجھے اس جنجال سے نجات دے میں

تیر اخطاکار بندہ بول۔"اس سمیع الدعاء نے باایں ہمہ میری آواز سُن ا

لیاور میرے سارے گناہ محو کر دیئے۔ شخیفریں سے سارے گناہ محو

مم: شَخْ اَكِيا آپ كاس ابتلا (آزمانش) كاكو ألى سبب تها؟

شیخ: ہال جب ہم گاؤں میں اُڑے اور بخانوں اور گر جا گھروں پر ہمارا گزر ہوا۔ آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکر میں رواں میں تکئیں، بدائیں، اور آئی ہم مرم

مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکتمر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں۔اور میکم بخت کیے جاہل داحمق ہیں کہ بے حس وبے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں مجھے ای وقت ایک غیبی آواز دی دی گئے۔"یہ ایمان و توحید کچھ تمہاراذاتی کمال نہیں، بلکہ سب کچھ ہماری تونیق سے ہے۔اوراگر تم چاہو توہم تمہیں ابھی بتلادیں"اور مجھے ای وقت یہ احساس ہواکہ گویا نحو کی جانور میرے قلب سے نکل کر اُڑ گیا ہے۔جودر حقیقت ایمان تھا۔

حضرت شبلی : اس کے بعد ہارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ بول اسلام سے خوشیال منارہ ہیں۔ خانقا ہیں اور جُر بے کھول دیئے گئے۔باد شاہِ وقت شخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوااور کچھ مدایا پیش کیے۔

شیخ پھر اپ قدیم شغل میں مشغول ہوگئے۔اور پھر وہی حدیث و تفییر وعظ و تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شر وع ہو گیا۔خداوند عالم نے شخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرمادیا۔ بلکہ اب نسبتا پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے تلاندہ کی تعداد چالیس ہزار۔اورای حالت میں ایک مدت گذر گئے۔ایک روز ہم مسبح کی نماز پڑھ کر شخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھ تکھٹایا۔ میں دروازہ پر گیا تودیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑول میں ایک میں دروازہ پر گیا تودیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑول میں

میں: آپ کون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ اور کیا مقصود ہے؟
آ نیوالا: اپ شخ ہے کہہ دو کہ وہ لڑی جس کو آپ فلال گاؤل میں (اس
گاؤں کا نام لے کی جس میں شخ مبتلا ہوئے تھے) ملے تھے آپ کی
خدمت کے لیے حاضر ہے۔ بچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہور ہتا

ہے توساراجہال اس کا ہوجاتا ہے۔

چول ازو محتی مه چیز از تو گشت چول از و محتی مه چیز از تو گشت

میں شیخ کے پاس گیاواقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے۔اور خوف سے کا پہنے گلے اس کے بعد اس کواندر آنے کی اجازت دی۔

لڑ کی شخ کو دیکھتے ہی زار زار رور ہی ہے۔ شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتی کہ کچھ کلام کرے۔

(لوک سے خطاب کر کے) تمہارا یہال آنا کیے ہوا؟ اور یہال

تك تمهيل كس في بهنوايا؟

لوکی: اے میرے سر داراجب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے
اور مجھے خبر ملی۔ میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پیچی۔
اس کو پچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس۔ نیند تو
کہال آتی میں رات بھر ای اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب
ذرالیٹ گی۔اوراس وقت بچھ پر پچھ غنودگی می غالب ہوئی۔ای
غنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہ رہا تھا
کہ اگر تو مومنات میں داخل ہوتا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت
چھوڑ دے۔ اور شخ کا اتباع کر۔ اور اپنے دین سے تو بتوں کی عبادت
کے دین میں داخل ہوجا۔

(ای خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے ) شیخ کادین کیا

ے؟

شخص: اس كادين اسلام ب؟

اسلام کیا چزہے؟ : 0

تخص: اس بات کادل اور زبان ہے گوائی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول و پیفیر

تواچھامیں شخ کے پاس کس طرح بہنچ سکتی ہوں؟ ميں: شخص:

ذراآ تکھیں بند کرلو۔اورا پناہاتھ میرے ہاتھ میں دیدو۔

"بہت اچھا" یہ کہااور کھڑی ہوگئ۔اور ہاتھ اس مخفل کے ہاتھ

ميں:

شخص:

(میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر) او بس آ تھیں کھول دو۔ میں نے آ تکھیں کھولیں اپنے آپ کو دجلہ (ایک مہر (دریا) سے جو بغداد کے نیج بہتی ہے) کے کنارے پایا۔اب میں متحیر ہوں۔اور آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹول میں کہال ہے کہاں پہنچ گئی۔

ال مخص نے آپ کے تجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا: "بیہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے وہال چلی جاؤ۔ اور شیخ سے کہد دو کہ آپ کا بھائی خضر (علیہ السلام) آپ کو سلام کہتا ہے، میں اس شخص کے اشارہ کے موافق میہال پہنے گئے۔اوراب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہول مجھے مسلمان کر کیجئے۔

شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پروس کے ایک جرے میں تھہرادیا' که بهال عبادت کرتی ر مو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہوگئی۔ اور زہد وعبادت میں اپنے اکثر اقرائن سے سبقت لے گئے۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ اور رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محنت سے بدن ڈھل گیا۔ ہڈی اور چڑے کے سامنے ہاتھ نظر نہیں آتا۔ آخرای میں مریض ہوگئی۔ اور مرض اتنا معتد ہواکہ موت کا نقشہ آتکھول کے سامنے پھر گیااور اب مسافر آخرت کے دل میں اس کے سواکوئی حسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبہ شخ کی زیادت سے دل میں اس کے سواکوئی حسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبہ شخ کی زیادت سے اپنی آتکھیں شفٹری کرلے۔ کیونکہ جس وقت سے بیاس جمرے میں مقیم ہے نہ شخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ بہی شخ کی زیادت کر سکی جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت ویاس کا اندازہ کر سکتے ہیں 'جواس وقت ن

تازیر لب آر ندوچشیدن مکذار ند

کا مصداق بنا ہوا ہے۔ آخر شِنْح کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں <sup>۔</sup>

یار راگر سرپرسیدن بیار غمت گوبیاخوش که ہنوزش نفیے می آید شخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جال بلب لڑی حسرت بھری نگاہوں ہے شخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے گر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آ تکھیں اسے ایک نظر بھرکرد کیھنے کی مہلت نہیں دیتیں'آنسوؤں کاایک تاربندھا ہوا ہے گر ضعف ہے بولنے کی اجازت نہیں لیکن اس کی زبان بے زبانی ہے کہہ رہی ہے۔ مضعف ہے بولنے کی اجازت نہیں لیکن اس کی زبان بے زبانی ہے کہہ رہی ہے۔ وم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر مدا گھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی مدا بھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی آ واز ہے اتنالفظ کہا''السلام علیکم''

شیخ: (شفقت آمیز آوازے) تم گھبراؤ نہیں انشاء اللہ تعالی عنقریب ماری ملا قات جنت میں ہونے والی ہے۔

لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہوکر خاموش ہوگئ۔ اور اب میہ خاموش ہوگئ۔ اور اب میہ خاموث محمد ہوئی کہ میں میر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر پچھ در نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر باد کہا۔

شخاس کی و فات پر آبدیدہ ہیں۔ مگران کی حیات بھی دنیامیں چندروز سے زائد نہیں رہی۔

حضرت شبلی رحمة الله علیه کابیان ہے۔ کہ چندروز کے بعد ہی شخ اس دار فانی ہے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شخ کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پُر فضا باغ میں مقیم ہیں۔ اور ستر حوروں ہے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے۔ اور اب وہ دونوں ابدالا باد کے لیے جنت کی بیش قیت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذلیك فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو اللّٰهُ فُو اللّٰهُ فَالِ الْعَظِيم.

بنده محمد شفیع دیوبندی غفرله محرم دسمایه

# تصانف: حضرت لانامُفتى مُحَرِّفَعِ صَاحِرِيْتِي مَعَى الْمُرابِسُتِينَ

آدابواحكام

🖈 آداب الساجد

海にリーリング ☆

E161 \$

🖈 احکام وعا 🏠 احکام تاریخ وقر بانی

🙀 احکام تاری و خربان 🏠 احکام وخواص بسم الله

﴿ شب براءت

How to perform Hajj 🌟

The Laws of Dua 🏠

History of Qurbani 🍁

سيرت وسواخ

🖈 پینمبر امن وسلامت 🛍

🖈 چندظیم شخصیات

🙀 چند یم تصیات 📩 دوشهید

مالب محدى كا ثبات بذر بيدا عجاز قرآني

مرتوخاتم الانبياء الله

海ップリンティック

🖈 فهيدكربلا

🌣 مقام صحابہ

🍁 مكاتيب حكيم الامت

ملفوظات امام ما لك من الك الله

🖈 تفحات

🖈 نفوش وتأثرات

خطبات ومواعظ

منطبات مفتى أعظم

مروت وتبليغ اورتعليم وتربيت كاصول

🖈 علمی تشکول

مقالات مفتى اعظم

🌣 قرآن میں نظام زکوۃ 🖈

🖈 مئلەبود

المازمترجم جديد (جيبي)

🍁 ووٹ کی شرعی حیثیت

Provident Fund 🍁

The Issue of Interest 🔅

Life Insurance 🍁

Jihad 🖈

Distribution of Wealth in Islam 🗯

Islam on grafting of A
Human organs

عقائد

🕁 ختم نبوت

م ابدت مدعت

الم متلافق نبوت

تضوف وطريقت

🖈 آداب الشيخ والمريد

م اورب ال والريد اے ايمان والوا

مهيل تصدالسبيل

الفرف كي حقيقت

🖈 گناه بےلذت

🖈 مجالس حكيم الامت

مصيبت كے بعدراحت

🖈 موت کےوقت شیطانی دھوکہ

ورس عبرت دل کی و نیا

ئے اوکراللہ

وتراكند

🖈 رخمن کے بندے 🍲 میرے والد ماحداوران کے بجرے ملیات

م برے رسامہ ہوتا اللہ نحات السلمین

🏠 وحدت امت

🖈 وصيت نامه

Sins the Produce Nothing

The World Within \*

Rememberance of Allah & Darood-o-Salam

تفيير وعلوم القرآن

معارف القرآن ٩ جلد كالل

🖈 دستورِقرآنی

نقص معارف القرآن
 ماكل معارف القرآن

Ma'ariful Quran-8 Vols 🏠

Quranic Constition of State 🍁

Tafseer Surah Al-Fatiha

حديث علوم حديث

خديت حو احديث

الازوياداسني على اليانع الجني

د الشرع بما تواتر فی نزول اُس کے اخلاف اُس مثقاق 🔆

م بمات اسان المراجع المراجع المرجع الم

پ بدیة الهدین

فقند علوم فقند فآوي

ا 🖈 آلات جديده

ته الات جديده -

اسلام اور موسیقی اسلام کانظام اراضی

اسلام كانظام تقتيم دولت

🍁 اسلام میں مشورہ کی اہمیت

🖈 اسلامی ذبیحہ

🍁 فنؤح البند

🍁 انسانی اعضاء کی پیوند کاری

🖈 اوزانِ شرعیه

بر ایمان اور کفرقر آن کی روشنی میں 🛧

🖘 ایمان اور هر پیمه زندگی

م يراويدنك فنذيرزكوة كاسئله

پ یہ ۔ مصور کی شرعی حیثیت

م جهاد فضائل ومسأئل

. جواہرالفقہ کامل سیٹ

م چېل حديث متعلقة حرمت سود

ملبات جدوعيدين

🖈 رفیقِ سفر

🖈 رۇيىت بلال

مناوي دارالعلوم ديوبندكامل اجلد